نَيْنَكُ آدَبْ كِي هَي وَتَعِي بِيشَكَشُنُ

و کھول کا سمت در مسکھول کا جزیرہ محوث کھول کا جزیرہ مجوعہ کلام

---مضاغل ادبیب

12

نام کتاب ، د کھول کاسمت در سنگوں کا بحزیرہ

مصنف : سفاعل ادیب کیم ک ارشاعت : بار اوّل

سِ اشاعت: ۱۹۹۷ء ده الماه)

طباً عت : اعجاد پر منگ پریس مجت بازاد حیداً باد

مخاست: (۱۲۸)معمات

قيمت : ١٠٠٠ يور

تقداد : (۵۰۰)

اردد اکا دیمی منظرا پردلیش حیدرآباد کی حزوی مالی لقاون سے سٹ اینے موئی .

تعييم كاب

ال المنظر الروكيش اردو اكافرى و الدسم كارور و ميدراكاد و ا

۲. الیاس بک طریقیرس برشاه علی بنده روو عیدرآباد ۲۰ ۳. حسامی بک ویو مجھیل محان محدرآباد ۲۰

؟ . ميسنار بك ديو ، كلزاد موض رجارسيسنار . حيدراكاد ٢٠

۱. الکتاب ، میور کوشلس اکن فادنڈری میدرآبلا-ا ۲. الله ق ، دسوس ، راکه پیشه ، شداران - ۲ بسواله

۲- انوار قر ' هسوس ساکه پینیم سنولالور - ۱۳۰۵ ام ناشز نیزنگ اوب بیلیشنز سام ۱۴ ۱۳ م- ۱ مدیق نگر مینیرآباد و مدرآباد



یل این اس تعیف کو این سشریک حیات تربیب شاغل ادبیب کے نام

کے نام معنون کرتا ہوں حس نے زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ دیا۔ بیرے ادبی سفریس بھی قدم قدم پربیراب تھ دیا۔

ت شاغل ادیب کیم سے طی کشیر طیوان اطهر حاوید صاحب صدیشعبهٔ ادده کیس دی پونیورسستی ا ترویتی - (سلے بی)

# بيش كفيار

شاغل اوبيب عرفة درازم شعركم رسه بين . وه محكة تيوس بي اينير سيكش ويسرد الوشس كعبده برفائز رب اوراب فطيف فن خدمت بهر سبكدة في كم بعد شعرد ادب كى طرف اور زياده مائل موي كي بي موقرا دب مرا مكر می تووه ابتدامسے شائع ہوتے ہیں قبل انیں اہوں نے اپنے شعری مجمعے ' ( زکراعظم .. لعنول کامجوع) اور ( درباد کرم ...منقبتو س کامجوع) معبی سالع کئے ا دواب ایک جرادید شعری مجوع کونهایت انتمام سے مرتب کر کے پیش کسے ہیں. ال وكمون المندر السكون كاجريره" الأو اورياب دمنظوات غزليات ووبول ممانیث تطعات اور رباعیات پرتشمل سے . شاغل ادیک مادبی تحریک پاگردہ سے لیسے والسند بہیں رہے لیکن صحت منڈ منتبت اورانسان دو<sup>ست</sup> شري وادبي ميلانات ان كريمال ملت بي - ترتى ليندر كي سي ان كريمال ایک نوع کی بم انگی یائی جاتی ہے . خصوصًا ترقی پسندی کے ابتدائی دور میں اسس تحركي كيشا فرول كم يميال دوا بنت كاج فليد دما اشاغل اديب كے كلام يال محس کیاجا سکتاہے۔ مہیں تہیں توان کے بہال دو مانیت کا دنگ برا اور اُذا بقداء

5

س نکول کے آگے دکھ کا سمندر توہے سوا یارب کبھی توشکھ کا جزیرہ دکھائی سے

شاغل اديب

ما اخر موجود بع اور بیشتر نظول می غم جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کم یا نیادہ ، بین السطور میں یا توالہ کے طور پر مرتثیں " انجا میری زیرہ انجا " فقر اور سبیوں کے تول " جیسی منظوات میں غم داست اور غم حیات کی ان کیفیات کا اظہار مو السیم تشاعل ادبیب کے مرف لینے جذبات اور محسوسات کی ترجانی نہیں کی ہے۔ اً انزوں نے ابنی انکھیں تھی کھی دھی ہیں۔ مطالعہ ومشایدہ تھی کیا ہے ۔ غورو فکر سے مین کام لیا ہے - اور کیران سب کے حاصل کو شعری لباس پہنایا ہے ۔ افراد کی تھی زائے کے تغافل اخلاقی اور وحانی قدر در کے زوال استوں کا طوک کی شیعنتو عدم اعتادي اس دوركي لالعيني كيفيات انتشار كجران عجر ليقيني اورسرسمت ايك ورانی ہی ویرانی سی سے ان سب کوشاغل ادیب نے اپنی سنعی گرفت میں لينه كى سعى كى سبع . اوركبين كبين بهت الجيم انداز مي - " خالى مكان " اور حيارد" ایسی می نظمیں ہیں ۔ وہ خالی مکان کے بید مصرعے درسے صدابیں براكسمت جهايا بي ستامًا كرا مجسم حموتتي تسسرايا ادانني بيرستاما كبرا یہ نفالی مکاں ہے که احرًا کوئی دل

" کوک" بھی اتھی نظم ہے حس میں النول نے درون کی کیفیت کو پیش کیا ہے۔ شاغل ادیب نے حمد' نغمت' منقبت' سلام اور مرشیے' کی لکھے ہیں ہے۔

علاوه ازیں ادبی و فومی اورسیای شخصتوں پریعی ال ک کئی منظوما بند ہزر ،انہی قابل وكرستنعفيية ل مين حكر مراويه ادى ، خورمتيدا حميعاً في الخاط صيني شايد حجابر **لعل نهرو ٔ کاندهی می**، طواکنر نه ور اور لال بهادر سشاستری شامل بین . لعص انتخار میں ابنوں نے نہابیت موشر انداز میں لینے حذبات کی عمامی کی سمے ، بطور مثال جوالیول ہروی وفاست پران کی نغلہ ٹیرگی کا زہر" کا یہ مبند لما صفہ ہو۔ سے دوخ دوح فسردہ ' بدن برن مردہ م ایک ذہن پرمیٹان ہے ، حیشم ہے پڑنم اُداس اُواس سے مُنگا اُواس سے جمنا اك ايك نفشش اجتراب مرتبر ساتم گلاب آج ہے کشمیر کا بجھ ا ہراک ہے آئ 'ان کے اُرخ پر بھی بیوگی کا .... غم توی پجیتی کے موصوعات پر بھی سے تقل ا دیب کی نظیس الحیی ہیں وینے سال كا عديسي سال كالحفر مي ب الدقوى بجيتي كسليلي ايك شاعركا صد مي . یں پہاں اصناف سے قطع نظر کرتے ہوئے شاغل ادبیب کی دیا عیوں کا تذكره كردك كا اس محيوم مي شاغل ادبيب في مجيداليسي زياده رباعيات شامل ببين كى بي . كىكن رماعى كے جو فتى اول اور معاشرتى تقاصفے ہوتے ہيں ان كى تحييل ان رباعیل میں طری صر تک موجاتی ہے -ان میں فن کا حرام می سے - درس اخلاق بھی اور اترا فرینی بھی ۔ یہ دور باعیاں قاری کی توجہ اپنی طرف منعطف کرلیں گی۔ ہر زخم سے سینے کا ابھرنے والا ہر دود سے ایب حرجے گزدنے وال

۸

ہرسمنت دشنے غم کے حبیلائیں ہوگ انسان کا مقدّر سیے سنورنے والا

اے رفعت تہذیب تجھے دیکھ لیا اوج تمدّن بخھ ہمنے ..... پرکھا سبع پر معی اک انداز نرقی ست اللہ انسان ہی کی نظروں سے سے انسان گرا

ستافل ادیب نظم اور غول دونوں پر سکیساں قالور کھتے ہیں ۔ ان کی غول پر دوایت کا افر کھتے ہیں ۔ ان کی غول پر دوایت کا افر ہے لیکن ادھر رکع صدی ہیں غول نے تو نئی کروط لی ہے ان کی غولوں ہیں اس کی جھسلک بھی مل حال ہیں ہے ۔ روایت توان کی شاعری کا مجوعی عنفر ہے ہی ۔ غولوں ہیں مجی ان کی کا دفرمائی ہے ۔ چنا بخید اس نوعیت کے استعاد ان کی غولوں ہیں مل جاتے ہیں ۔ سے مل جاتے ہیں ۔ سے

کل رات ہم کونسیندنہ آئی بجبا مگر کل شب رہے ہیں وہ بھی بہت بتھرارسے

لیکن ان کی غزلوں سے ایسے انتخار کھی پیش کئے جاسکتے ہیں جن سے ان کی کھر لورے مرکز جاسکتے ہیں جن سے ان کی کھر لورع مری حسیت کا اظہار ہوتا ہے ۔ البوں نے زندگی کی تلخیوں 'کرب و بلا اور سانحات وحادثات کو نہا بہت عمدگی کے ساتھ غزلوں میں سمودیا ہے ۔ لعین شاع ول کے بال غم جہاں کے بیان سے غزل دوکھی کھیلی 'بے رنگ اور سیاط ہوجاتی ہے ۔ شاغل ادبیب نے غزل کے مزاج کو برقرار مکھا ہے اور مسائل حیات کو بیش کرستے شاغل ادبیب نے غزل کے مزاج کو برقرار مکھا ہے اور مسائل حیات کو بیش کرستے

ہوئے تغزل سے بھی کنارہ کنٹی اخت یار بہیں گی . یہ چیذ استعام دیکھتے ۔ بھوئے تغزل سے بھی کنارہ کنٹی اخت یار بہیں گی . یہ چیذ استعام دیکھتے ۔ مع کھاجال ہے اور شام نگلتی ہے اہمیں وقت کے ماروں کو سکھ جین کہاں ہوتا ہے

سی دوپڑے شاغل ادیب! مجھ سے بھی میل کے روپڑے سیکر موں ان دنول میں کئی حادثات کا

دردِ جہانِ عشق عِم تلخی حیبات تیسرے نثار! اب سی غم ک کی نہسیں

برلب بیر مکبرگاتے ہیں سورج کے تذکرے بیر اور بات ہے کہ مجہیں روشنی نہیں اس دور میں نئے نئے علوم سائینسی ایجادات اورصنعتی ترقیات کے باوصف

فرد کی بے مبی کی ہمارے بیشترٹ عود نے ترجمانی کا سہے۔ شاخل ادیب ہی کہتے ہیں ۔

جس کااب تک حواب بن مرا ایک ایسا سوال ہیں ہم لوگے وكو جھٹے ہیں ہم پہ لول استجیسے اک غینمت کا مال ہیں ہم لوگ ستاغل ادیب اس کے باد جود زندگ اور حالات سے مایوس نہیں ۔ وہ رمائيت بيندبي أورابني ليقين يدكم أنهوالأكل روشن بوكالهان حالات كيي بى ناگفتة بول كل اجالے بول كے . توذيب كاسويرا جارات كا . چنداشعارملا خطر فرمائيے .

ملیں گے ٹوٹ کے مجےسے اجائے کو رکھو کے مجھے گیچھاڈل سے باہرنکال کر دیکھو

تناعل اديب! مم في حجود المع شب كويلي کیے مفری من زل ، تہذبیب کا موہرا ت الله ادبیب فرانی شاعی کوعام طور بر او بھل کیا دنگ و بے کیف موسف مبنین دیا - تستیرات وغره کا استعال ان کے بہال ہے ۔ لیکن صنعت کری

كى بلاوج استعال سے البول نے اشعار كوكرال بار نہيں كيا ہے . كيونك أبني اندازه شعری سفرمین کیا ہوا سٹ عَلَ نہ پوسیھتے سيصكم

صنعت گری کی وصن میں غزل ہو گئی سیا ط

صنعت کری سے شاغل ادیب نے کام نرلیا ہو۔ مگر کچر کھی وہ اس کی دھن يں کیے آپ کونئ غزل کے منفی غنامر سے بچاہی رکھیں توان کی شاعری کا رنگ یقیناً اور کھوے کا کیو تکہ ان کے مجموعہ میں الیسے نتولبورت استعاری ہیں۔ شب نہ شب خلسنے مستارے نہ سہی 'جبح کی گود میرے اشکول کے ستاردل سے تو تھر برجائے گ

مزت ہوئی گھر چھوڑے ہوئے مجہ کو کگر آج
کیا جانے کیوں دل سے بھدا گھر نہیں ہوتا
مجھے لیتین ہے سن غل ادبیب کا شعری سفرنٹ منرلوں کی سمت گامزان رہنگا
اوران کے اس مجوع " دکھول کا سمندڑ سکھول کا جزیرہ " کی ادبی حلقوں ہیں سماسب
پذیراتی ہوگی .

طواکٹرسیمان اطہرجا ویڈ ایم کے - بی ایج ڈی صدرشعرجراں وی ایس وی یو خیورشی ترویتی و اکسطرطیب الفهادی صاحب صدیفی اددو و فارسی وم بی گویمنٹ کالج ، کورک درناشی

# مضاعل اوبیب کی شاعری --- میری نظریں ---

مشاغل ادبیب ادبیب صاحب اردو کے کہند مشق شعراد میں سے ہیں. ان کی مشق سخواد میں سے ہیں. ان کی مشق سخون ایک طویل عود پر محیط ہے۔ اردو کے بیشتر رسائل ہیں ان کا کلام شالع ہوتا رہائے۔ اوران کے بیصے اور جانبے والوں کی بھی خاصی تقداد موجود ہے۔ میں ہجت ہول کیسی میں دیں بیں ہیں.

سناغل ادیب صاحب قبل ازیں دومقدس اور متبرک نعتوں اور منقبوں کے مجوع " ذکراعظم" اور دربارکرم" علی ادبی اورمذہ بی حلقوں ہیں بیش کرمیے ہیں ،
داریخن کے ساتھ تواب دارین کے بھی ستحق ہیں ۔ صالح اور حمت مندادب کی یہی افات سیے کہ اس کی دج سے مقبولیت ماصل ہوتی ہے وہیں اس کا جر نیک بھی ملت ہے ۔
اب جونیا سنحی مجوعہ" دکھوں کا ممند کر سکھوں کا جزیرہ " منظم عام برارہ ہے توہیں اب جونیا سنحی مجوعہ" دکھوں کا ممند کر سکھوں کا جزیرہ " منظم عام برارہ ہے توہیں بیا تامل کہوں گا کہ اس مجوع سنحری کے لجد انتی "مقبولیت" اور قبولیت " یں افتا اللہ اضافہ کی بوگ ا

ا مجما شعر میرسد نزدیک دی ہے جوظاہری اعتباد سے صین اورخولھورت ہے ۔ احد باطئ طور پردور ہرور اور قالب کو گرمانے والا۔ افلاطون نے غالباً یہی بات

لينا ندازين كهي تقى كرحس بي ندات فود ايك قدره و صداقت بخر، دم، عدل والفائد حن بى كے مترادفات بيں . حمن كم لئے يرسى فرودى سے كم وه حسِن ذات اور حسنِ صفات دولول کامجوعم مو. اكثر حمن كى تلاش ظاير مي كى سياتى بيد و چنا بيدادب بي مجى زبان بريت اوراسلوب كوسن كامعيار قرار دياكيا بعضل في معنى بي حمن كى تلاش كى بعد. دواؤں بی کا منشا سشرپارے بی حس کی حبلوہ گری سیمے نظامری حس کے اس تعتور سے نرے اوب کی تغلیق کی ہے ، ابتذال اور غربانیت نے میک باتی اور معت حظاء حول منشكة شعرى قراريايا - حالانكراس طرح كاخظ مازار حسن كى سيرس كاي ماصل موكت ياكسى مجرب ك ممغل مين شركت سي كلى واس طرا كي مصول حظ كمد المي مشعرى دروائي کیول مقصور تیمری . حب طرح افادی ارمقصدی اوب کے بارے میں کہا جاتا ہے کم ادب واعظ بنیسی - جوابًا عرمن ب كدادب رقائسك يا ون كاهنگروكاتو بنين سیے ۔ ا دب اسی وقست با ادب موکا ہوظا ہری اور معنوی اعتبار سے حسین ہو۔ بلاشبرادسطونے شعری حظ کے بیپلو پر زور دیا ہے لیکن اگر کوئی فوائش ' ابت خال ' عریا نیت ادراسی طرح کے مکر دماہت ہی کے درایع حظ اکھانا چا متا ہے توظا ہرہے وہ نفسیاتی طوربیر مرتفیں ہے ، اوراس طرح کے حظمیں پائیداری بھی بنیں ہے۔ میر الدان فكرم موف منفى ب بكدم خرت رسال كلي يد . يربات برسد الم باعث طانیت ہی ہے اور باعدیث مرت می کہ ستاعل ادیب ماحب کے ہمال حس کا

مسنبیم نبت کیاد اور تعیری سے ۔ لفظ وبیان کاحس مجود مشری سے ۔ کو طور ہے کا اور معنی ومفہوم کاحس میں ہے کو لے کا اور معنی ومفہوم کاحس بھی ۔ اس کی بنیادی وج وہ سخر ادر پاکیزہ ما ول ہے جس میں اور سے میں میں اور سے دمنی اور شعری تربیت ہوگی ہے۔ میری بات کے ثبوت میں میں اور سے میں میں اور سے دمنی اور شعری تربیت ہوگی ہے۔ میری بات کے ثبوت

مل دون کامطالعه باوصنو بونا چاسینی سنوی نفر کا کا داریا گار اور لابادام ان کا الیستوی فیج بی جن کامطالعه باوصنو بونا چاسیئی . اب زیرنظر محبوثه کلام " دکھول کاسمت در سکھول کا بزیرہ " بھی جو ان کی نظول اورغ ول برشتمل ہے ' افکاد کے لحاظ سے ذہبی انسان بی زندگی کا پاکنرہ تصور ابھارتا ہے ۔ شاخل ادیب صاحب کے اس بجوئہ کلام کا آفاز کھی حدست رلفی ہے ۔ لغت کے علاوہ منقبت کھی شامل ہے ۔ بیرافاز محصن دوایتی نہیں ہے جیساکہ عام طور پر سوتا ہے ۔ بلکہ ادیب چونکہ نسبت خاص می دکھتے ہیں اس لئے وہ پودے خشوع وضنوع کے ساتھ ذات باری تھا کی کے آگے مر بہ بجود ہیں ۔ خیال دفیکر کی بیر پاکنرگی شروع سے آخرتک ملے کہ جائے وہ رباعی کہدرہ سے بھول یا تطعہ یا بھرغول ، چنداشعار عزب کی سے پیشی خدمت ہیں۔

ہیں جہاں طاری طلمیتی سشاعل ہم و ہیں روشنی کی باست کریں

طره گئے کچھ اور شاعل 'جانب زنداں جو هسم تقویت کچھ اور دل کے حوصلے پاتے رہسے

ہم سحرکے دیوائے میں طرف کو چلتے ہیں ہر قدم مدوالخ ' یادگ پر مجیلتے ہیں

 زندگی بی بررہ بریج سے گزرے ہیں ہم کوئی بھی شکل نہیں ہے ہم کوشکل آج کل انداز کا تیکھا بین ماضلے سے خ

حبم خالی ہے جان ہے خالی زندگی کا مکان سیسے ضالی

بلگئے یول تو ہم سمت در بھی سے علی اپنی بجھی زنسیکن ہی**اس** 

مشاعری اصل ہیںہے کوہ مکن بھر بھی ہم کو یہ لفظ سپیاراہے

سٹافل صاحب کے پہال فکر وخیال کا پر تنوع اور پاکنرگی 'اصل میں ان کے سٹو کی خوب ہے ۔ اور پہی توب ان کے اشعاد کو زندہ ڈنا بندہ رکھے گی ۔ و بیع قعلی مرسٹا عرکا شیوہ دہی ہے لیکن شاغل ادیب صاحب کے پہاں یہ دعویٰ محفی نہیں میں ۔ وہ ایسا کہتے میں حق بجانب ہیں .

یہ تعلی نہیں ، ہے سیج شاغل مشافر باکمال ہیں ہم لوگ

ستاغل ادیب نے لینے اس مجوع کانام "دکھوں کا سمندڈ سکول کا جزیرہ" بخویز کیا ہے ۔ لگنسے زمانے نے انہیں دکھ زیامہ اور شکھ کم دیا ہے ، ان کی سفاوی بن مجھے ڈندگی کا اتبات نظر آیا ، بیران کی حوصلہ متدی کا حساس دلاتا ہے بی و کے لئے دکھ سے دونا اور دکھ پر فتح پانا انسان کا مقدد ہے۔
لین اس کے لئے عزم و حوصلہ کی فزدرت ہے ۔ میں سمحقا ہوں شاخل ادمیب کے
ساتھ ساتھ ہادے دوسرے شعراء می حال اشبلی اور اقبال کی طرح جیات
سے ذور آزائی کا حصلہ بیدا کریں تو فتح روز بہیں .

یخفا وزموگی انسال مختر پر دفعت دونوں عالم کی اگر اونی تری گفت ادکا معیاد ہوجا سے

 $\bigcirc$ 

مواکر طیب انصادی صدرشد که ادی وعرق محدمشت کابی محسب کم ( کرت شاشکا )

۱۱۷ ۔ ڈی کا ایوان سٹامی کاربرکرزاٹنکا) 585102



ہم پرورشیں لوح وقلم کرتے رہیں گے حو دل پر گزرتی ہے رقم کرتے رہی گے

فيض المحدد فييض

کسید

لنكعست

منقبت

سكسلام (١

0

سرسي

دونسط ادر نظهیان 0



منجد معادیں انسال کو ' تو ہی تو ترا آ ہے ہر ڈو ہنے وللے کو ' مولا تو بجہا آ ہے

ر محت کا تری آقا' محمان ہے ہر کوئی ش ہوں کو غلاموں کو' تیرامی سہادا ہے

ئے ایک جہنم کو ' برسیاما سیدے مُسنکر پر مزود کی آنتش کو ' گلشن بھی بناماسیہ

برچیپز کا ہے خالق ہے سب کا محافظ تو تو پہیٹ میں مجھلی کے ' یونٹش کو حب الآہے

برکار بچیں گے کیا ' وہ ڈوب ہی جائیں گے تو لوگ کی کشتی کو ' طوفال میں تراما ہے تنیبہ بھی کرتاہے ، مجرم کو بھی جرمول بر عامی کو تو بی یارب ، سینے سے لگاتاہے

خرّت ملے ہے تھے میے کو تیاہے تو ہی ذلت مجوسے کو کرائے تو استجوں کو اٹھا تا ہے

منی بناک قا بستہ بھی ندم پائے چاہے تو اگر بل میں ، دنیا کو بلاتا ہے

کیا حمد تھے تیری ' پرشاغلِ عاصی بھی ہے ۔ ہے تیرا کرم اس پر' تو بی تو انکھا آ ہے

### نتحث

دنیا کوسبق دیتا ہے کردار محت مگد بے عیب بیں بے شل ہیں اطوار محت مگر

خالی ندگی کوئی طلب کوئی تمت است سرکار محت مدا

ما پوسس نه لوما کونی اکب فردیمان سے دربار ہے داتا کا وہ دربارِ ... مختشمد

سسنداری کیا خاک کون اس کوسلے کا ترشیبے کا شب وروز گنبر گارِ محسستکد

بیارول نے سروقت شفایا نی ہے اس سے ونب کامسیحا ہوا ... بسیسعا بیخسنشد کام ہمیشہ رہا تق دیریں اسس کی بے نِکر ہمیشہ رہا سرت ارمخت مد

سیراب کبی تو نگهر شوق ہومسیاری یارب! کبی تو ہو سبھے دیدار مخسستگر

ہیں ہیچ سبھی جن ولبشر سپ کے اکے اعلیٰ ہے بہت اونچا ہے معیارِ محتسکد

بر ہے خُت بنی خُت خدا اصل میں شاعل کس بات سے واقف ہے پرستار مُحسَّمَّدٌ ممنین و المرتبی الفیادی عن مفرت الدامشا مصرت یخ علاؤ الدین الفیادی عن مضرت الدامشا --- الندشریف ---

ہی منقبلتے کے بٹیتر بند ڈاکٹر طیب انفادی صاحب کی تصنیف "محذوم عسلاؤالدین انفادی میں ہیں ۔ دست ۱۰ دربار سبعے نرالا تراسی کے لاڈسلے ت یاتے ہیں فیص بچھ سع دولئے سمجی ترسے

ا خىلام كا بمؤرة ترامت تراكد بع بسياد كالفلاش بيغامبر الند برقوم كے لئے ہے عقيدت كا كم الند

> در تیرا ہے کھ لاہوا ہر فرد کے لئے . دربار ہے نرالا ترا سینے لاڈلے

چوکھسط پہتیری آج جھکاہے ہرائک سر ہوکیوں نہ اخرام ترا' تو سے مُعتنب ر دنیا تری دوانی ہے العِقد مختر قربان سب ہیں تری صیں بارگاہ کے دربار سے نزال نزاسشیخ لاڑھ لے

تعمیدل میم بیر میں تو آیا تھا یہاں تبلیغ دین می میں سکادی تی تو نے جال محدوم تیرے درس کے تقصیب ہی قدر داں

> تُوَ ایک تھا نگر ترے شیدا ہزار ستھے۔ دریار ہے نرالا ترا مشیخ لاڈ لے

تولید قدس تیری کامت بی تقی شہا<sup>ن</sup> ترطکے پر وُرکے گئ ماں تیسری یو کھلا آئ مُعاً صدا کہ گھراب بیسیٹر آگیا

> میچ ہر تری بزرگ نے پوسب پر کھل گئے حدیا دہے بزالا تراسینے لاط سات

رسیا نہیں تقامرف ڈوقرت کے لور کا دوسٹینرۂ دکن پر ترا دل بھی آگی بعیدِ نماز حبس کا نظارہ کیا سرا

روشن مجاز ہیں تقے مقیقت کے تمقیے دربارہے نرالا تراسین کا ڈیلے

> روشن منیر معاحبِ دل معاصبِ نظر توصیف تیری کرمهبی سکتا کونی کبشسر توسقها خلیفه بیرهی موابسیسِ با بهنر توسقها خلیفه بیرهی موابسیسِ با بهنر

دیکھے ہیں لیے عہدیں انوار نحفر کے دربار سے نرالا تراکشیخ لادلے

## تحان منزل

بيصط كتيارنخ وغم كا إندهسيبالا دیب آشا کے ہو گئے روست مائے میں پرچم مسرت کے جموم کر گیت گا اٹھ جیون کھ حوصلے ہیں جوان اور ہمتست مسكرات ہے گنگٹان ہے الرائے بلے بدلے ہیں جور 'جیت'' ہنس ہنس کے بڑھتی جاتیہے كرية اب دير، ساتق الطاب اكله یا به حولال «نیبازمانه» سیست روشنی" مبع کو"کی سیسے لب پر دقصال " نیا ترایز " <u>ہے</u>

0

ماں! یہی آج تحبہ رہا ہے دل

بڑھ میسلو' دوراب نہیں منزل

## <u>ملاشرس کول</u>

نہ یا یا سکول قلب مضطرنے میرے جوان سال رنگی<u>ں بہاروں میں ویکھا</u> حسيس اور دلکش نظب رواسا ميں دکھا چیکتے ہوئے میاند تا روں میں دیجھا نه یا با سکیل قلیب مضطرنے میر سپرورو نوش کے منیالوں میں دعوندا حظ وعیش کی داستنانوں میں 'مصونڈا عنادل کے شیری تراوں میں معونڈا نہ پایا سکول قلب مضطرفے میرسے مہکتی ہوئی کاملوں سی ففٹ ہیں گلشاں کی برمست جنیل ہوا ہیں سيهے كى دلكش رسينى صداپيں یز یایا سکول قلب مضطرفے میرسے مساحد میں گرحباؤں میں بتکدوں میں

نہ پایا سوں نیب سفرے بیرہ مساجد میں گرحباؤں میں شکدوں میں پر مستی نظر کیف زامب کدوں میں طرب گاہوں میں اور عشر تکدول میں نہ پایا سکوں فلیب مضطر سے میرے

#### اح کاکوی

مرے ساتھیو اِ آج کا ہول کوی میں مجھے الدادوں سے ہے سخت نفرت مجھے الدادوں سے ہے سخت نفرت محبت ہے ہے صد مجھے جمونیروں سے مجھے محلوں سے ہے نہایت کراہت مجھے محلوں سے ہے نہایت کراہت

سخن میں مرے کچھ ارادے ہیں الیے جو برلس گے سرمائے کا نظر اک، دان مرسے گیتول میں ہیں کچھ انگارے الیسے جو بھونکیں گے سرمائے کی برم اک۔ دان

کوی ہول کوی بے کسون کاسبہارا مجھے ان کی حف طربے مرنا .... گارا تم **سرامریث رمبو** پیرپیلنیچ میرادین ی بسل سراگرد پر

گیت ہونٹول پر سکو نمپ ا اُسٹے زندگی مسکراکے مجوم .... انٹی سیسے میں سو چراغ جب اُسٹے چھٹ گئی ریخ وغم کی تاریخی

آج ہر گام پر مشریت ہیں منٹرئیں زمزے سناتی ہیں روح رقصال ' نفس نفس شاداں دھوکنیں مجوم مجوم جب اتی تھیں

حالتِ زیب ہے کی سیکھیے خندہ گل سبا ہے ہونٹول پر رُخ پہ ہے اک ہجوم سٹ رابی حورسی فرولتی ہے رہ رہ سمر افد دادی کی پورسی انگول بین رقصال انوار و مفتی کا اک عالم گود بین سبع منسی راورلب پر ناو دعایش مجلتی هسین بر مرم

عس مسيىرى دادى مبان

#### حياند

احين جاند! كاسال كم من المسال كم من المسيخ المسيخ

الحسين جاند! كاسان كے منم تحصكومعلوم كيا

بھاو سوم ہیا کتی شدت سے لیجا تھا ہیں نے بھے سالہا سال سے مددوں سے ان گنت بزم بی مب کوه گر بهول حبول ابت دا ، بندگی انتها

کے مرے بچاند اِلے اسمال کے منم یہ مگر کیا ہوا

یہ مریا ہو: فرکم خاموش ہے ، سرد وساکت ہے تو جیسے پروا بھے اب نہیں ہے کوئی بیاری بندگ کی مری

> کے حیں جاند! کے اسمال کے صنم بول کھی تو زرا دول کھیدتو زرا

تونجی شاید زمیں کا ہی اک چاند ہے خود غرض 'خود نما بے حرس ویے وفا سپینوں کا نگرہے کہ پیشمشان ہے بابا ہرگام پرحلت ہوا انسان سیسے یا با

لا حول بڑھیں کس یہ دعائیں دیں کسے ہم اسس دور کاانسان بھی شیطان ہے یابا

ارام کرای دھوب ہیں ہے مجھکو مگر وہ بادل کی گھتی ہجھا وں ہیں حیران سے بابا

جب بات وه کرتاہے تو لگتاہے فلاطون بول دسکھنے ہیں وہ ٹرا نادان سے با با

جس رشنے کی تقدیس پہ قربان سے مشار اس رشنے سے افسوس وہ انجان ہے بابا

ستاغل کاادب می کبی شرانام ہواہے ستاغل پربہرت اپ کااحمال سے بابا خوشیال جیدائق جون کاسدا دیق نهیس دست غمسے ولیے ہی حکم طاحاتے کادامن ترا

ہونہ مغموم و پریشاں ' پول ہی اُکھاب ہم نشیں اُکھ نہ کر کو دیراب، اکٹھ مسکرا اور گبیت سکا

دیکھ اب طبطنے لگی شب کی بھیانک تنب رکی دیکھ جِم کیف زا ہونے لگی اسب ہانٹسکا ر

0



^

خمیش وسر بہ گریباں ہیں اہلِ بزم جہاں اک ایک اٹھتا جلا جارہا ہے چپ کے سے اجل کی رفرصتی ہی جاتی ہے بانہیں بھیلائے دلِ حیات کہ رہ رہ کے بیٹھ جب آسسے دلِ حیات کہ رہ رہ کے بیٹھ جب آسسے

فغاں برلب سے مخن اور ادب سے انسرہ غزل کی ہنکھ سے بہتا ہے ہنوان کا دریا اداس اداس ہے فن اور بجھا بجھا ہے ہنر رہاب شعرے اب بھوٹ ہیں لوے رہاب شعرے اب بھوٹ ہیں لوے بیں دہن وفکرو نظر آج سٹ علی مائم دل وجگر سے بھی دم توٹ ہی دیا تھک کے

ضیائے "شعلہ طور" اور نہ اکشش کل" اب جہال سے اکٹر گئی رنگین آخٹ رک اسی

غضب کہ جاتا دہا اب حگر امسیسر فن سنتم کم بھین گیا ہم سے امام فیسکروسخن

# أجاميري زبيره أبعا

آمیا میسری زهره آحیا زلبیت کامجھ کو راز بت احیا یا وُں تھاک کے رک جاتے ہیں مجھ تومننزل پر پہنچیا حب کو حبا میری زیره آ چشم دل تول بار<u>ے</u> بھھ بن جيون اكب آزار ہے .. بچھ بن آزار وغم کے <u>سسینے</u> ..... پیر پرچم راضت کالبرا....حب تأحبا میری زهره آ پوچھ نہ مایونسسی کاعسالم ىرىموىفاموسىشى كا ..... عالم

نخفن ساكت سيادا جلكقل آجا ہلچل ایکے۔ محیبا جا

أأحبأ بمرى زنرة أمحبيا

تتييره تتييره أسس كى دنييا سسرد ونموشش احساس كى دنييا بخمين مرده وصرطكن رصوطكن کیعیے میں شعلے بھرکا حیا لتهجبا ميرى زمرة أحب بچین کھنوہ سینے سارے سندرسندر بیار براری نعش ہیں <sup>ہی</sup>ن کے دل پراب بھی كهجبا كركس يورسب تهجيا أحباميرى زبرة أحسا لينے سيالتي لينے دستين لوسط جك اب سأرس بندهن جيون بھي جھ بن بسيڪانه آمها رست سنوق برهسا حيا أتحياميرى زبره أحبيا

سمب دنی ایک بسائیں پرسیت کے اسس بیں بیاند کھلائیں

من مبائیں ہم جیون سے اکتی دل سے دل کو راہ سبھائیں

اور پرسسها ہی طوق وساسل گرم و ہجال خولسسے بچھ لائیں اور بہ سریہ کے سڑے کھے ہیں کھولیں بیبیاد کا امریت آجا

کی دیره هجر کهب سیری زیره کهب

# تىيەگى كازى<u>ىر</u>

پنڈت جواہرلال ہروی وفات حرت کا یاست پار

C

نشاط زیست کی پر نور سٹ ہراہوں میں اصل کی شیدرگ کا زھر کیسے تجہیب کی گیا اداسی نوفی میرکسی قدر سشہردِل پر . . . کہج یہ کیسے آج بجھا آفقاب بھارست کا

ہے دوح دوح فسردہ ' بدن بدن مردہ مردہ ہرایک خرج ہے۔ بیر ہم اواس اواس ہے جمشا اواس ہے جمشا اواس ہے جمشا اک ایک نقش احبت سر لسر ما تم کلاب ہے ہے کہ سیر کا بجھا ہراکس۔ کلاب ہے تاج کے رخ پر بھی بیوگی کا .... غم

یریک بیک خفرامن اکھ گیا کے یہ یک پرکیا ہواکہ بیمب رخلوص کا ،،،، روکھا پرکیا ہواکہ گیا اب حوائر اعتقاب پرکیا کہ مرگیا ہے اکس خطب یم را بہنا

### خسالي مركاك

محبسم خموشى سترايا اداسى مجفتين بمي بجفي سي فسردہ فسردہ ہے دیوار ہراک درشيجے ہیں نھا موسش درسیے صرا ہیں مِراك سمت چعايا ہے سناٹا ڳر مجسم خموسشى سسرايا اداسى بیرخالی مکاں ہے سراحلا کوئی آن

### عقيدت كے بحول

بزم بیون میدرآباد کے زیرا بہت مام منعقدہ حفرت خورشید احرحای

سىلام ! **جا مئ** فنكارسىش عِراعظىسى ترك حصنور عقيدت مع جعول لائي. ، بم کیے کمیا ترسے فن کی کلام کی عظمسستنے۔ کہاں یہ ہم کہساں تیرے مقام کی عظمت مین مین تر*ے گغیے بہ محف* لِ اردو محال فن کی ترہے سیے نفنس نفنس نوس ثور شبو ہنرکےسٹیریں تونے اکلئے چاندنیے دباير فب كرمين توسيخ سبحائے چاندستے ہے نظم نظم تزی شعرو فن کا مکیسة غزل غزل ہے تری یا صمٰ ہے ؟ زر کا

بڑھی کچھ ادر تری شہرتِ ادب سبائی بڑھایا توسنے قدِ عظمیتِ ادب مبامی

## سبينول كينول

امع عمضانهٔ زندگانی میں پھسسر جل اسٹے تئیسری یادوں کے بھٹے چراغ رقص کرسنے لگی بزم شوق و جنول پھر کھنک اسٹے احساس دل کے ایاغ

میں روجہ تجو میں بھوٹ کا ہوا یک بیک شہر ایں آگسیا تھا ترک باؤں تھک سے گئے شوق رکساگیا اعلیں نظری تو با یا سے تھے سامنے

دل نے تھیکی دی آہستہ اور یہ کہا "مل گئی تجھ کومسندل تری مل گئی" نول سپنوں کے تخییل پر چڑھ کے زندگی کو مری زندگی میل گئی حجول الحين خسلاء بين وه گورلي حسين للمح نوسش دنگ مجر زمن پر چسا گئے باتھيں حال کي بانہيں مال کی رخم دل گيت دسرا اسطے ميسيار کے در اسطے ميسيار کے

کتخان آت سے میا ہا تھا ہی نے تھے کشنا آباد تھا سومناسی جول وعدے تونے بھی مجھ سے کئے تھے بہت اور سومیا تھا ہیں نے بھی "تسیار ہوں"

میرس ہمدم! مگر سشہروالے ترسے
سے مذیائے کھے اذانِ قرب دقرار
بر صسی تو تھی سکتے نہ احداد سے
اگیا کام فرسودہ رسمول کے بیار

این غرم خرار زندگان میں بھے۔ جل الصفی تب ری یا دوں کے بھی چراغ رفض کرنے لگی بزم ستوق و حبوں بھر کھناک التھے احساس دل کے ایاغ

#### مرتمریم بایخ تین روزه رپسر محدوم بیشیر کا دفات بر

بے یک روزہ رہے۔ مدوم بہر مادہ سے بر کیول تین ول میں روٹھ گیا میرے نوبرو تاعرا ہنکھ روے گی شہرے لئے لہو

تھی دید مختر تری نسی کن یہ صال سے پیرتا ہے آئ بھی مری انکھوں بن توئمی تو

آنے سے تیرے دان میں تھی ہر معوروشنی مانے سے تیرے دان میں اندھیرا ہے جارہو اس تین، دار میں سینٹ می مے تین مو

اس تین دن ہیں کینے بُنے ہم نے تین بھو کے کاش اِنے مذجاتا تو کوں داغ ارزو سے سے

سسرخانداں کا بخد سے ہمالہ ساتھا بلند تھا باپ کا وقار ' تُو تھا ماں کی آ سرو

یا داتے چار معمائی ترے نیفن پینے حبتن محدوم سیاتھ ان کے حوال موتا نیسنر تو

معصوم بہنیں روتی ہیں شاغل کے ساتھ ساتھ آیا بھی اور گیب بھی ایجانک کہاں یہ تو ہ مرر رور مرحوم مرر رور مرحوم دوم ڈاکسٹر ذور مرحوم کے مشاعرے میں پڑھی گئ جہال کہیں بھی چلی عظمیت دکون کی باست کچیر اور نکھری وہال زنورِ علم وفن کی بات وه زور جوستھے درختاں میٹارہ اردو وہ زور حجستھ مکمل ادارہ اردو مک وه زور حن کی تھی تحقیق سٹ ایماریسیخن وه زور حن کی تقی تو قیق یاد گارِ سنخن وہ زور بُخنت کھنٹار کا جبھول نے جیکایا وہ زور کھوج نکالا حبھول نے اکب ہمیرا بغيرزور ادهوري ميع فسكروفن كى باست بغیران کے مکل نہیں دکن کی بات وقار وفخر بهنسر عشان زورياقي بيع وہ ریکھوائع تھی الوانِ زور یا قیسے الم

أدكى

خوان \_نے

مم سرا تھایا بہت

لوك بي امر دور مي<u>ن</u>

فنشل مبوتا رما

كلمسهتارا عدل تحييلا كيا

اورحق حيون ا پراڑنا رما اور اصو**لوں ک**ے

أكب على حبيسر كا

یک بیک قتل کے خون کے طلم کے دور میں آدمی جاگ۔ اٹھا

تقریقرایا فلک اور زمین کانپ اطعی

بھراصولول نے حق اور الضاف سے

سسر کیل ہی دیا میں رہ

قتل کا خون کا

> . طسلم کا

#### میم میرین امتار مخرم جارجسینی شام پر مرحوم کو داکلرمیش کی دکری مطبغ پرکهی گئ

نظرنظریس ہے اک ایک ذرتہ اب روشی نظرنظریس ہے اک ایک ذرتہ اب روشی خوت نوٹ کی آج تمسیدگی کا فسول قدم قدم پر ہے مہیدنا پر تو ہے کے شاہد کا کا کا میکزار حجول کے میران کا کا میکزار حجول

ہے ہے ج قافلہ ارزو بہت مسرور کہ ایک راہر و شوق کامیباب ہوا طلب کی راہ گزر میں سےلے چراغ کئی بہتہ حیات کی مسنزل کاس ج مل می گیا

ہرائیک لب برمسرت کا آج ہے مرّدہ فلک بہ اوسے لکے صاحب ہن پٹالم فید! شعروا دب کا دیارہے رقصال خوٹ خوٹ کر ہے آج مواکٹر سٹ اہد

#### سفيدخوك

يل کھي مول نسره راستو ادمی اکس عجیب دوستو موکے *سناد سے* اک دراسا حیرا دورما يهول سمندر لېو کاپ دا اور لہوسے مرے تربيتر گھر مرا ہوگيا بال مگر السما مرہے گھرسے مستخشارکو كياغرض خون تو كأرج سبكا

بهوا سيصفيه

# كانتفى في مندر

الے ہنساکے بجاری کے سکول کے دیوتا اتحادو دوستی کی راہ میں تو مِسط کیا

کتی بے رحمی سے مارا کہ اِ ظالم نے بھے عقب کے اندھے کو حاصل کیا ہوا اس بالیا

قدرِ انسال ہوتی ہے انسان مرجانے کے بعد سوچیتاہے رندگھر کی مرض میں آنے کے بعد

روح لرزال بيشم رُيم ، ول فكارِ رانج وغم أنظ رما سع آج برسيخ مصطوف ان الم

مہرو مدغگین ، افسردہ زمین واسسال پھوٹتے ہیں آج لبسے چینڈرکے آہونغال

آج تیرے سوگ میں نالاں ہے ہراک بھارتی اور بچھ مین کس قدر ویرال ہے سستا برمتی

دیوی بھی جمہور کی ہے کس قدر افسارہ آج لے سکول کے دیوتا 'باپوعقیدت کاخراج ر تضحیا<u>ت</u>

تحدی بہلے بھی تھامعورہ ہستی ویراں بچھ سے مل کے بھی نہ آباد بہوا ... دل میرا بچھ سے بہلے بھی تھی تصویر تمت ہے رنگ بچھ کو یا کے بھی ہراک۔ خواب ادصورا ہی رہا

بِعُ لَمْ بَقَ مِيسِمِعِ اور نه شكايت كونى منوق كويرك منوق كويرك من الدندسكول راس الما منوق كويرك من الله الله من كالمراس وفاسم الله الله من الله من

یاں! مگر تھے ہے کہدووں تو ہا کھی کیلیے توسفہ اک جذبۂ الفت کا اٹھایا ہے مداق بہارتھ کو نرسہی مجھ سے مگر تو نے دوست ایک فنکار کی عظمت کا اٹھایا سے مذاق کی تھی تعربیت یہ کیوں توکے مری نظوں ک توکے غربوں کومری ایران ہی سرام کیوں تھا محیوں ان اضافوں کوسینے سے لگایا توکے حین میں تھا یں نے نزے میارکا امرت کھولا

اے مرے دوست مری تھوٹ پرستارنن ایک فنکاری توقت رہے اس کافن ہی سار کہ تو نے نہ دیا ہوتا ہے تلخ فریب سار کہ تو ایسا تو توہین در کرتی فن کی

#### حيادر

مسیرراه کل ایک نسنگی بھکارن حیلی جاری تق سبھی ہنس دسیمہے

مستجھی ہسس دسینمسکھ شامث انکسکے سب مگرسنے نہیا دئ

مکرسنے نہائی کسی نے بھی بڑھسکر و

اسے اہی*ک چپ*ادر ا حبوری ۱۳۹۹ع لال بهادرث ستری کی وفات پر

ت جے کے آئی ہے آج کیسی خمب ر روش روش بچی صف درد وآہ کی یارو ستم احبل نے یہ توٹرا ہے آج کھرکس پر فغال و کرب میں دوبی سے زندگی یارو

داغ آج پرلیتال ہے، قلب ہے مضطر ہراک جبیں پر تردد ہے اک سکوں کی حکم غضب پر تو ما ہے کیسا ہراکی سینے پر بران بران میں ہے سیاب اب لہو کی جنگہ

بواہے آج نہ جانے یہ کیا وطن سے دور خلوص کا پر وطن ' ہند کا محب لط یہ کیا ہوا کہ لیکا یک ہوا جہاں رمخور غضب غضب کر ایمرِ للاسٹسِ امن گسیا بیاری موت (سانیٹ)

میری عدم! ہے یہ اچھاکہ تمہیں معولول میں مجرسے مرت سے ملیں تم نہ مجھے بھی کو نی چاہ پہلی سی رہی ہم سے نہ وہ آسس رہی نا بع مناسب كرتمبي اب مديمي جيولول مي تشب کی تاریکی میں کل ایک سستارا نوطا دوم سے کمی مترارے وہ حبیت ناسم سٹمع کی نذر مبو نے جاتے تھے اک اک کرکے *دورس*ناً نے میں کت کوئی رواہم اتھا تھا رشک صد موش مقی دیوانگی مل دات مری لهج تعبرهيتت ليحائن بيصحر سیارے اخباروں میں شادی کی تھاری ہے بر بیش بندی اجل شوق کی سیح کی نکلی ہے بحیا توتی ہوئی اسس کو کفیاد در پیں فتبسرِ مافن میں مرے بیار کو دفت ادول میں

Ô

#### . جرف مارد. مارر میان

یزید اولیا کے ستم کو اعقائے جاتے ہیں حسین ! مثانِ صداقت برصائے جاتے ہیں

خواکے نام پرسب کچھ لٹائے جاتے ہیں ف لاح دیں کے لئے کام آئے جاتے ہیں

ہزادوں مثمر نیر بدی وقب رکی خسا لمر فقط منبتنے بہتر ہو کو دھائے جاتے ہیں

ہے جن کی ملک میں کوٹر' فرانسٹ برانسوس اہنیں کے واسط بہرسے بٹھائے جاتے ہیں

مریام ۱ ان کی دلیدی کواور عظمت کو خلاف طلم جو آواز اعظماتے جاتے ہیں مواز انظماتے جاتے ہیں مواز انظماتے جاتے ہیں مواز انظم بھی کو کر کر بل" پر مم آہ آج بھی انسو بہائے جاتے ہیں دکھائی دیتا ہے سٹ عل حیات کا کرداد خدا کی راہ ہیں جب سرکائے جاتے ہیں خدا کی راہ ہیں جب سرکائے جاتے ہیں خدا کی راہ ہیں جب سرکائے جاتے ہیں خدا کی راہ ہیں جب سرکائے جاتے ہیں

بحقوق شاك يشزادو

جھوٹی سشان کے سشہزاد دہم اب کبیسنجھلو جاند تھی تم جیسا ہی جمو فی مشال کا سنے اور سے سورج کی چھایا اوطھے لات كوچيب كر نگفرگھرجب کر بيفرتا سيدلبس جورى كرتا محبونكم سشان كے شنہرادوتم اسب تعيس بخفلو

### ربیباولی دوسیے

دیوالی کی جوت جگے ہے 'ملے گلے ہر کوئے ساجی تیری دوری ہی من میرا پاگل ہوئے

کیا بوجیو ہو مترو تھے سے دیوالی جھے کیالائے سے دیوالی جھے کیالائے سے دیوالی جھے کیالائے است

دبوالی کی رمین نرالی اکسائس پل مسکائے ہوگا اچھ الیسے ہیں گر تو بھی ساجن ایسے

دیوالی کی رات بے تفندی تھے ہے جائیں اگ میرے من کا لاوا پوچھے ہوگا کیب نجو گ

نظموں غراوں میں تو دکھایا شاغل بی نے زور شعروادب میں ہوگا ان کے دوہوں کابھی شور

#### منعے مساک سماع پٹ ا قوی پیجنی کے لیس منظریں O

نیاسال پھرآ ہا ہے دفیقو برصد شوق ہم اس کا سواگت کریں گے چلوعہد کرلیں یہ سب آج مل کر سدا ایک ہوئے جمئیں گے مرب گے

وطن ابنایا رو ہے جنت کا منظر وطن ابنی مسجد ہے ، مندرہ بے سندر وطن ابنی مسجد ہے ، مندرہ بے سندر وطن ابنا دراصل گرجیا ہے بیریا لا وطن اپنا ہے مثل سیدے گر دوارا جیلوعہد کرئیں یہ سب آج مل کر سیدر ایک ہوکر جینیں گے مریں گے

وطن اينا اقتسآل كاليك نغب وطن امینا طبینگور کا بیسالاسیهنا وطن این تلتی کی فکر مسیس ہے وطن کیفی نظراک دانشیں ہے وطن ابينا غالب كالحسبن تعتز ل وطن این میترتقی کا تختل وطن تشه ظفر كاموثر ستحن بع وطن این میسراً کاغمگیں بھجن ہے

چلوعب دکرلیں پیسٹاج مل کمہ سلاایک ہوکرجئیں گھروں گے

وطن قطیب شاہی کے دل کی لگن ہے وطن لکنتی ران حصالسی کا فن ہے

وطن ابيت اكسيّركا وبين اللي وطن ایپ نواجه کی گوتم کی دهمرتی وطن حيب اندسلطانه بي بي مي عظمت

وطن مشيردل ميميوك لطال كي جرأت

چلو عہد کرلیں یہ سب آج مل کر سدالیک ہوکہ جئیں گے مرمی کے

وطن مے عزیز و ہمسالہ کاعظمت وطن یارو گنگ وتمن کی ہے عظت وطن ابنا مجع بت رس نرالی وطن دوستو شام دلکش اودھ کی وطن ایٹ تاتیج حلوص و محبت وطن ایٹ ہاتیج حلوص و محبت

چیلوعہد کرلیں پیسب آج مل کر سیا ایک ہوکر جئیں گے مربی کے

وطن سرفرون بہادر بھگت کی وطن بالوجی کے بہوئی نسٹ بی دطن بہرو جی کا سے اسی مدتر وطن بہرو جی کا سے دن بہادر کے وطن راجو کا ندھی کا قلبی تعلق وطن اندراجی کے دل کا تھتدق

ك: لال ببها درشامتري

جی کو عہد کرلیں پیسب آج مل کر سے داایک ہوکر جنیں گے مریں گے

وطن آندهرا ہی ہنیں ہے یہ سمجھو وطن مرف سبکال ہی ہے نہ سوچو

وطن مرف بنجاب ہے نا الركيہ وطن ناكاليہ المركيہ

وطن این میگھاکیہ ہی ہندیں ہے وطن مرف کرنا میکا ہی ہندیں۔ ہے

وطن مرف کم کم مرکز نه حب انو وطن مرف استام کونم په جب انو

وطن اک تری پُرہ ہے یہ علطہ وطن فرف ہریا نہ ہے یہ علطہ م7۴ وطن نسارے صوبوب کا پیساط وطن ہے وطن ایکت کا نہسارا وطن سبھے

جبلو عہد کرلیں بیرسب آج مل کر سیالیک ہو کرجئیں کے مرب گ

وطن اک علاقہ نہیں مورگری کا وطن کب رہاہے مرمیق کا ابین

وطن مرف مدرانسیول کانہیں ہے وطن گرفری دال کا وریژنہیں ہے

وطی حرف اردو نہ مبندی زبال کا نہیں ہے وطن اک پہاڑی زبال کا

وطن ایک مجود ہے ہر زمال کا کہسال اس کو الم وطن منے مجما

م اوع دکرلیں یہ سب آج مل کر سیدا ایک ہوکر جنیں گے مرس کے

# وادورى

قد وگیسوسی قلیس دکومکن کی آزائش ہے جہاں ہم میں وال داروس کی آزائش ہے مرزا فالب

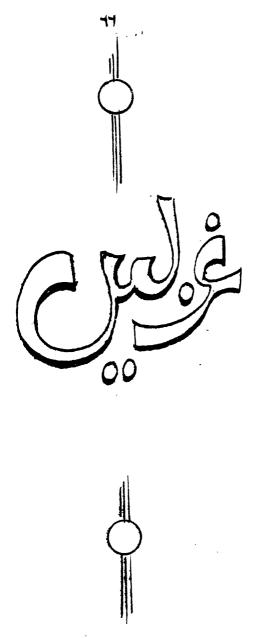

نظرے کہانی سنامے جہاجا چراغ محبّت حب لائے جہلاجا

معیبت بھی اک دوز احت سنے گا معیبت بیں تومسکرائے حیلاجا

جہاں ہرطرف بجلسیاں ڈنٹی ہیں دیاں تونشیمی بنائے جیلاجا

بہنچ جائے گا اپنی منزل پراک دن نگاہیں کسی سے ملاسٹے حیال جا

نمانه پرستانل نه تیراسین سگا نمانے کو اپنا سنائے میں لاجا عزم مسنزل رسی کی باسسے کریں دوستو زندگ کی باست کریں عظمتِ ادمی کی باست کریں مشانِ اسکندری کی باست کریں

دین ودنسیائی <sup>،</sup> کفروایسال کی آج آؤسبھی کی باست کریں

رخ وغم توصیس دود کے عنوال ہن صفّہ و توسشی کی باشت کریں یہ یہ

آج گیسوئے وقت سبلھائیں پھر تھجی عاشقی کی باست کریں

قرطه مب جنگ بن مب ایش امن کا سفانت کی بات کریں سے

ہیں جہاں طاری طلمتیں شاغل ہم و ہیں دوشنی کی باست، کریں ہر صلق کُ زہنے ہر کو پکھلائے ہوئے ہیں کہیا دار پر کم گیت ترے گائے ہوئے ہیں

یا انجن ناز کے کھکرائے ہوئے ہیں یا سٹوق کا انجب ام یہی پائے ہوئے ہیں

یا دان کی تاریک اس کرک رکسی گئی ہیں یا آج وہ مچرز لف بدوش آئے ہوئے ہیں

معیارِ عن پو چھتے کیا ہو مرے انتعار برلب پہ ہراک دل میں جگربائے ہو ہیں

کے عزم جوال اِمْردہ ' نوید کے دم می کم سختے ہیں کہ منزل کے قریب اُئے ہوئے ہیں

سے مشاغل ترے اشعار میں کمیول موز نہ ہوگا انگارے ہیں الفاظ ہو دہمکائے مہرئے ہیں نفوش مامی تعتور میں جب انفریتے ہیں دل ونظر میں مرے آپ رقص کرتے ہیں

کہا کیس نے تہارے تم سے درتے ہیں مگر سے جے کہی سردہ ہیں بھرتے ہیں

مشراب مجت ہیں بفی سارے دور کرت ہے مگرید کیا ہے کہ پیلتے ہیں غم محصرتے ہیں

حواب بیند ونفیحت یہی ہے لے واعظ حیات بھیل ہے گنہ کا گناہ کرتے ہیں

خار وکیف ، فصنا تعبول جاتی ہے ہمدم جب ان کے گیسوئے عنبونشاں تجریخ ہیں۔

تجھے فرائسِن گوئی مل گئیا شاغل کر تیرے شعردلِ بار ہی اتر سے ہیں اشک پینے دردسمنے اور عم کھانے کا نام زندگانی بے فقط عم ناک افسانے کا نام

سینہ زننوں سے مہک اٹھا کول غم کے کھلے دوست! تیری یاد می ہے اک بہار آنے کانام

وری بس اول ہی ملنے کا بہیں اے کم نگاہ دویتی ہے اصل میں دل ول مل جانے کا نام

مو بزم ذلف و ق را کچه خربی ہے بچھے عاشقی ہے دار پریے خوف چڑھ جانے کانام

د می مرت عل ادیب اب تھ کو دنیا سے الگ ذہن میں ابھرا کوئی مرست دیوا نے کانام 0

عکس ربخ وملال ہیں ہم لوگ زندگی کا مآل ہیں ہم لوگ

گاه ساده فساره هسی مهم گاه رنگی خمیال بین م لوگ

سازِ ماهی م رباب فردا کبھی اور کبھی چنگ حسال ہیں مم اوگ جس کا اب تک حباب بن نہ بڑا ایک ایسا سوال صبی مم لوگ

د کھ جھٹتے ہیں ہم پہ ایں جیسے اک غلیمت کا مال ہیں ہم لوگ بینتے ہیں زہراشک کشیشے ہیں عزم ودم کا کمسال ہیں ہم لوگ دہم کا کمسال ہیں ہم لوگ دہم کو محط کر سے مستی لوگ ہاں ! وہی مست حال ہیں ہم لوگ تنار و تب رہ ہو نرم این کموں تنار و تب رہ ہو نرم این کموں

تاروتسيره ہو نرم اين کيوں سرّمعُ روشن خيال ہي ہم لوگ

ہے متاع حیات ، غم تب را صاحب حیاق ومال ہیں ہم لوگ

ہم سے چیکے گ بزم فن ہرشب ماہت اے کمال ہیں ہم لوگ

پرتعلی ہتیں سے سپیج مشاغل مشاعری کا کمیال ہیں ہم لوگ وه رسم و راه تیرگ اب محبی گئی بهنیں چہرے مبل کے میں، کوئی اجبنی بہنیں

 $\bigcirc$ 

در دج مهان عشق ، غم تلی حب ت تبیرے نمار اب کسی غم کی کمی ہنسیں

کے جان برم! بھھ کو خرہے ترے بغیر ہر ستھ جل رہ ہے مگر روشن ہنے ہیں

اسس شاعری سے ہم کو یہی بخرب ہوا اکسبم ہیں سب کے اور مہاراکوئی ہنیں

ہر لب پر سجگ گاتے ہیں سورج کے تذری یہ اور بات سے کر کہیں روشنی ہنیں

شَنْعَلَ ! حِیلے ہیں حانبِ منزل توسیب گر اکثر یہی ہواہے کہ من شرل ملی نہیں مشيب فراق بن جب أسال سنورتا سع کچھ اُورزنگ ِتمنائے دل نکھرتا ہے کچھ اور زخم لگاتیہے گردسشس دوران تمہارے بیار کاجب کوئی زخم محرّاہم مجھے نہیں ہے کوئی شک تری و فاپر مگر نہ جانے بھر بھی کیول دل بیں گال گزرتاہے تراخیال ہے یا ہے ہجوم اور کوئی ہرایک لمحرشب ہجر کا نکورتا ہے کچھ اور کھلتے ہیں ان کی نواز شوں کے گلاب کچیے اور رنگ عنسم زندگی نکھرتا ہے مری نگاہ سے دیکھو کہ عہدِ ماخر پیں برایک نقش کنے دور کا اُکراب یریا شخس نے کہی تھیک ہی ہوافل " خلومی فکرے رنگ غران زنگرتا ہے "

رامزن رامول میں اپنے جال میدائے کیم بم مگر اپنی بی دھن میں مجبوشتے گاتے رہبے دور حتنی دور تک تحبیں رات کی تاریکیال دور آتی دور ہم را بول کوچرکاتے رہبے مخصرے اپنے اپنے عزم پرمسننرل رسی

قافے بوں تو بہت آتے کے علق ہے ہرستی رشمن آرام حبال بنتی کئی آب کے خط اور دل کے زفم گرات ہے جانے کس کے نعشش پاتھے آنے والے قلفلے مرقدم پر خوانِ دل کے بچول برساتے رہے

بڑھ گئے کچھ اور شاغل جانب زنداں جوم تعویت کچھ اور دل کے حوصلے پاتے رہے تری نگاه کمی ' اک غسیم زمان کل ترے نثار! تری الجن میں کیا ناملا

وہ برنفیب و ترک ممسے نے سکلے انہیں کہیں بھی زانے میں آسرانہ ملا

بمیں نه تھول سسکی داربیر بھی یا دِ دوست انہیں حرم کی فیضاؤں ہیں بھی خدا نہ ملا

کریں کیا ان کی جفاؤں کا اب گلہ کہ ہمیں مزاج دہر ہی کچھ غیر دوست انہ مل

بزاد دیرودم راستے بی آ ہے مگر سوائے میکدے کے ہم کو راستہ نہ ملا سنائی جب بھی غزل ہم نے اکنی شاخل زمانہ سمجھا لیے اک نیبا تراسنہ ملا

 $\Box$ 

ہم سحرکے دیوائے محب طرف کو چلتے ہیں برفَدم مه والخ ، پاوُل پر م<u>ميلتے</u> ہیں اک ترے بر کی سے ہم بدل بنیں سکتے ہے اگر بر کتے ہیں اور وسٹ بر کتے ہیں حب میں ہو نہ کچھاحساس 'اس کودا کہ**ر** کھیے دل وی سے دامن میں جس کے دردیلتے ہی نے مجوں ایٹ انٹودی اکس ہماراہے كُرِسة بين بظاهر بم المل مي سنجلة بين أن تسيع فونتى معى اب اك بيحوم غميل كم سنستے ہیں تو انکھول میں اللہ مجی میلتے ہیں انقلاب دورال کا ابس یمی خلامه بیر اجو فلک پر اطت نفی اب زمیں پرچلتے ہیں فحود غرمن زملنے کی ، دوستی ارسے توبہ و المروى يم كيات على دل يعي اب برلت بي اداس اداس ہے ما تول نوشگوار کریں غم جبیب ادھر آکہ تجھکو بیب ار کریں

بىلى ب يات جين ميں بہارك ، تم كفى چلو كرجيب وكريب ال كو تار تا سركري

کسی نے آج نگاہی چرائی ہیں ہمسے کسی کاصحن چن ہیں پیھراِنتظاد کریں

کچھ اور تیرگئ ظلم طرط حی بیلو کچھ اور مشعل دل ہم بھی شعب رباد کریں

ترے ہی ذکرسے رونق مے محفل ول بی ترے بغیر بھلا خاک روز کار محریں

کیمی کبھی ہی جالیں سوئے میں کوہ شاغل کبھی کبھی ہی ہی ہی اور میشم یار کریں فضائے میں جمین آج لالہ من م کریں حیالہ حیالہ کر بہاروں کا اہمت مام کریں

0

ہیجوم زابوال کیسا ، یہ کیسی بزم سے حیالو کہ ہم مجی کسی دِند کو امام کریں

ہیں ہم ووائے ، گرملی ہے وہی منرل جہاں جہاں یہ رکیس اور جہاں تیا مرب

جون سے کھے تری رسوائیاں ہیں مقدر جون سے ہم نے بیسوجا ہے تیرا نام کریں

اس الجن سے نیل کریمویے ہیں شاخل گزادیں جی کہاں کا اور کہاں پرٹ ام کویں وقایہ دردوغم زندگی نیسسیں معلوم : بہیں سیمے وقع کی کیوں و دومی ہنیں علوم مسلوك دوست كاش كوه بن مركب تك ہمیں طربوئے گی پیرسیاد گی تیسیں معلوم مثمام عمر دسیے حادثہ ٹسکار مگر 🕏 ريبى كيوك ياد ترى بوط مي بين معلوم غضب کربیاری را ہوں میں ج جل کھے وه حمت کو نام و نسا بھی انبھی ہنیں معلوم بمن کصلا توجیکے ہم جراحت دل کا کلی کھلے گئ کب اکساس کی نہیں معلوم سکولیول نه قرار حیات ہے ہم کو ہو ختم کپ یہ نوازش تری نہسیں معلوم ہارے بریار کو شاغل نہ مل سے گا بریار ہیں کچے کا بھی ایٹ کوئی بہیں معلوم

پراغ درد حبلاؤ کہ روشنی کم ہے جنول کی بزم سباؤ کر روشنی کم ہے نه چھر و ذکر تعفق مجرے زمانے کا کلاب زخم کھسلادُ کر روشتی کم سے ىنى ماسىغ يىچىپ كى مىزل كېرال اندحرو بىي مرے قریب تر آؤکہ روستنی کم ہے تمهار سے شہر کی مثاید ہے جیح ' شب برور یه کمیا ہے ورنہ بت او کر روشنی کم ہے نه بزم فیسکرسے روش نہ جام دل لبر مز غمول کا زہر بلاؤ کر روشتن کم ہے صدا پردیت ہے مشاحل رہ وفاسے کون لوحبگر کاحبلاؤ کر دوستنی کم سیسے

نریب ننگ جنول ام دار محمولا بسے

یر کیسا دورہ بر دوست یار تعبولا ہے

ہے لب پہنف رمحبت نظریس سور میوس

بہوں کے تا جرو! یہ کاروبار تھجوگا ہے کہی تھی کل جوکسی نے 'وہ بات ہے گھرگھر یفتیں فریب ہے اک ' دازدار تھجوٹا ہے یہ کہ اکہ درسے ہیں بھول 'استخدیس کانے

یه کمیا که بورب بی بیول انکه بی کافی باس ج آب بی کا انتظار تھوٹا ہے وق ار جاک گریباں کی خر ہو یادو

وف ارِ جاِکِ دربیب ن فی بیر ، و یا سر خزال کا دور بے ، جشن بہار محولات سے خزال کا دور ہے ، حشن بہار محولات سے خراص کی رفعیت کے سامنے شاخل بر ایک او ج غیم دوز گار محبولات ۔

ان کھیلی کلیوں سے خوشبو کہو کیا آئے گی جب ہی کھیں جائیں گی<sup>،</sup> اک عمر گذرحائے گ شب نہ شیکائے شارے نہ سہی ' ضع کی گور میرے اشکول کے ستا دوں سے تو تعرجائے گ ر کیمو نظاوں سے مری تم کو تھی ظلمت نظاو نور کا شہر ہراک رات نظرا مے مگی ہے جلت<u>ے جلے دصوب</u> میں دنیا کی حیات گیت بچل میں کسی پیارے 'کل گائے گی ا پتی اک ایک وفایا روسے عنوانِ خلوص دستمنی ہے کی سرخی کوکیا یائے گی سبب رو رانها زقم لگائیں جعتے اتنی ہی تینے روی اپنی مرضی حائے گ — پھاڙي وه لاکھ ڪلا ۽ چينيس وه مىدہاشاغل پھاڙي وه لاکھ ڪلا ۽ چينيس وه مىدہاشاغل بات وہ لیے تریم کی کہاں آ ہے گی

 $\bigcirc$ 

مشعلِ درد كو كعظر كاؤكم كجيراست كيط لائ ہر زفم کو چیکاؤ کہ کچے رات کے بيمر حبيلے ان کی حدیث لب ورفساں جلو دار پر مم کو چرها آؤ که مچدلات کط وه توسب بعرگے اب تک جیلے تقے یارو اب کوئی زخم نب کھاور کہ کچھ رات کے تلغی زلیت کے سنگٹے سے ڈرلگتا ہے بھرغم بار کو ملواؤ کہ کمچھ راست۔ کھے اک نداک حادثہ ہرسالس کے ماتھ آہے میری جال نم بھی حب اس کر کر کچیرات کھے سسرد وخاموش ہے اب انجنِ فن شاغل شعروامساس کوسلگاؤ کر کچیرات کے

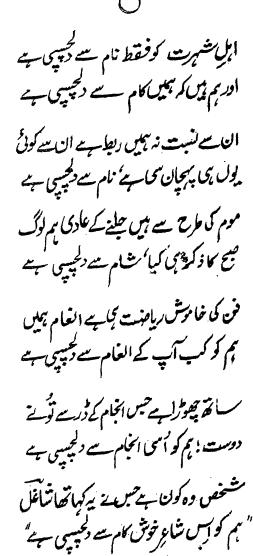

روشیٰ کو ماننگے کی' روشنی نہیں کہتے يارو إجياند كوسورج مم كبي بنيس كيت رنگے شعر کھلتا ہے توانِ دل کے ملنے سے مرن شغر کہنے کو<sup>،</sup> مشاعری نہیں کہتے دوستی گلستال ہے اک شرایف بمذیے کا دل میں کانے کوروستی ہنیں کہتے رہبری وہی ہے جو منزلوں می چمکاتے باشغة كوتاريكي دمهبسرى بنين كيخ بپیاد کا تعلق ہی اک سراب ہے *ورثر* 

پی رہ رکے ساتھ کو اجبنی نہیں کہتے عمر بھر کے ساتھ کو اجبنی نہیں کہتے نام ہے وفارٹ اعلی مستقل مزاجی کا وقت کے خال موں کو آدمی نہیں کہتے اب اخرام درد وغم دل تہسیں رہا یا ہومی ہی ہیار کے قابل نہیں رہا اراب بزم کا یہ نیب روی دیکھنا اک بل می میری سمت وہ مائل نہیں رہا ہرفرد پھررہا ہے لئے بے صبی کی اکتش جینے کا جیے اب کوئی صاصل نہیں رہا

مرتے ہیں بھیے جی مہیں ہردم یہی ہورہ قاتل بھی آج کرس لئے قاتل ہنسیس رہا

کیاتم سے داونن طے شاع گروکہ اب مومن پرسٹ غالبِ محف ل ہنسیں رہا

غم بىياد كا بىغ جېرۇ دل كاتسىين تال چېرسە بەدل كەتەج دې ترل بېنىن دېا سىتاغل ادىب! دېتمنى دوستال كى نير كىيىنى يىدا كى زخم ب اب دل بېيى دېا  $\bigcirc$ 

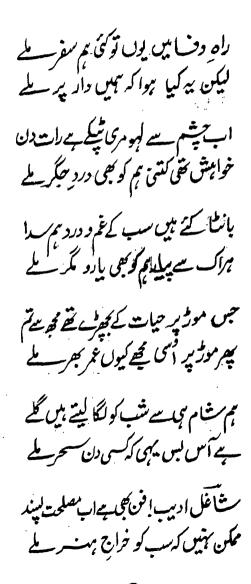

حالات کے ہاتھول ہیں جو بتھرہیں ہوتا زخمی کبھی اس طرح مراسسر بہیں ہوتا

0

حلنا ہے فروری کہاں شخص کے بیٹھے سنساد کا ہر فردیسیسب رنہیں ہوتا

آگے مرے ہر ہاتھ میں آتا ہے نظر پیول بیچے مرے کس ہاتھ میں خنجر نہیں ہوتا

کھا مجھ کو مرصکیلاکسی لینے نے کنویں ہیں دوراب بھی نگا ہوں سے وہ منظر کہنیں ہوتا

مرت ہوئ گر چیوٹ ہوئے کچر کو مگر آج کیا جانئے کیول دل سے مدا گھر ہنی ہوتا ہے دوش یہ سرخص کے افلاس ہی کا اش برشخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا

کل شب وہ مرت حال بددل کھول کے موقع بیرحادثہ معملوم ہے اکتشر نہسیں ہوتا

سبن کھول میں ہمیشہ ہی نمی رہتی ہے شاعل دورات کول کا ہم سے بیممن در تہیں ہوتا دورات کول کا ہم سے بیممن در تہیں ہوتا

 $\supset$ 

سونے کی طرح بیں بھی ہردور میں تیبا ہوں مجھ کو زمانہ دیکھیے ' کھوٹا تہبیں کھرا ہوں کیاسوچ میری اپنی کے قیدیترے نم میں یا اپنی کی دفیائے حبی میں میں میصنسا کہوں تم بے میر بوکر برسول سے محدرسے ہو می<sup>ر</sup> آج بھی وفاکی دہلہینے پیر کھڑا ہوں يارد إلمتين مبارك استشهر كى خدائ سيم كميا مراكم بين تواكب ببندُه تعاموِل وہ جو تھا گل کا طالب بھا گے ہے دور تھیسے جيسے ببول كاميں اك بيٹ مروكيا ہول کھوکراناتم اپنی ' ہو دور ہر نظرے ہے میں کھوکے اپناسب کچٹ ہردل بیں جاچکا ہو كياسائق لي لوكه شاغل اديب مم كو

میں ساتھ لینے ساری دسیا کو لے صلا ہول میں ساتھ لینے ساری دسیا کو لے صلا ہول صفر من الله مور مسيحا مهند منه منه موحقيقتًا كيا دنياس كوجها بنيا الله والت كا اندهيرا دن كى طرح سے جيكے المركھ اؤ ميرے دل كا

ہے کون سی پرلستی 'انساں کا ذکر ہی کیا سمایہ بھی اب سلگے ہے مم کو پہاں پرایا

حمرت سے رات دن میں میں در کو دیکھتا ہوں دستک میں نود میں ہن رسوں سے در نہایا

ہر فردیشہر کی اب خطرے میں زندگی ہے سولی پہ وقت کی ہے 'ہر فرد آج لطکا یم بن کے سر سریت میں مدد

مکن بنیں کسی سے اس کا عسلاج یادو یہ درد وہ ہے جس کا کوئی بنیں سیحا س

سی ایستان کا اورب ایم نے چھوڑا ہے جمھے شب کو سختے سب کو سفر کی منزل کم تہذیب کا سویرا

ہرگام پرہے ریت کی دیوار دیکھسٹا منزل ہے اُن سراوب کے اس بارد کھنا

ہے داج نفرول کا محبت کے شہر پر ہرسمت ناک دیوں کی پھنکار دیکھت

مٹی کے برتنوں کی سجائے ہوتم دکاں بیھر تھے دسے مادے نرسنسار دیکھنا سے گزراہے اس طرف سے بلاکوصفت کوئی

تزراج ال عرف عيم و عد رن دوت بلكة وينحقه بازار ويكفسن

جلنے نہ پائے کوئی مکال اہل سے ہرکا نفرت کے پھیلے شہر میں است رار دیکھنا میں بن جن میں تجربے روشن دماغ کے گھر میرے ان کتابوں کے اسب ادد کھفا

عفری ادب کا تئیہ نہ یہ بی بالی یا نہیں مضاغل ادبیب! بیمرے انتعارد کھینا لیے لہو کے رشتوں نے دھوکہ دیاسیا بیٹی مری ہوئی نہ ہی بیٹ ارا سیا

منزل ہے کون می محملا جادہ ہے کون سا ہر را مرو ملکے بہاں حباتی ہوئی چیتا

سنساركيا بيرسيناً يه دنيا بي عشراك سينله اي مجوط يرمينا علاب

کس شنے کو اپن کہد کے کروں اس بین نازیس ہے میں اِکیا سبھی ترہے اس کا دیا ہوا

بینے بہ تو بہ کہتا ہے" بہی نا دام ہے"

توبہ بہ میری کیول ہے یہ چہرہ ترا بھی ا نیکی بیر بغض اور بدی بیر تقب اتہ قب افسیس ایر بہارے دفتیوں کا صال تھا

س شاغل ادیب؛ محبرے بھی مل کے روپڑے بیب کرموں ان دول میں کئی حادثات کا سپینوں کا نگرسیے کہ پیشمشان ہے بابا ہرگام پر جلت ا ہوا انسان سیسے یا با

ہرگام پہ حبت ہوا انسان ہے یا با لا حول پر صبی س پہ دعائیں دیں کھے ہم اس دور کا انسان میں شیطان ہے یا با

ارام کرای دھوب ہیں سے مجھکو مگروہ بادل کی گھتی ہیںا وں ہیں حیران سے بابا

جب بات وہ کرتاہے تو لگتاہے فلاطون بول دیکھینے ہیں وہ طرا نادان ہے با با

حبس رشنے کی تقدلس پہ قربان کیے مشامہ اس رشفتے سے افسوس وہ انجان ہے بابا

ستاغل کاادب می کبی نثرانام مواسع ستاغل پربہت آپ کااحمال سے بابا جب سے ملی ہے جیت مغم روز گار مے ہر درد کو قریب کمیا ہم نے بیار سے

كليال فرده " كيول تجع " أشيال حبلا كلش سوكيا مل سبة بعلا اس بهادست

کل دات ہم کو نسیند نہ آئی بھیا مگر کل شب رسیع ہیں وہ بی بہت بقرارسے

تقادسے اوب دسیعے محفوظ اس طرح محفوظ کیول موتے ہیں جس طرح خادسے

ترتیب دین سے ہیں تاریخ پسیاری مم کو نہیں ہے کام ' دلوں کے غبار سے

ت سشاغل إمرى نگاه بي رقصال بي دونول د " نفرت خوال سه بي مخبت بهارسع" O

بہلے ہی سے اس گھاؤ بہ ہے یاس کا بیقر تورکھ نہ مرے زخم پراحساس کا... بیقر

ہوں آج پٹرا راہ میں بے مول ہوں سیج ہے کل میں بھی بنوں گاکسی اتباس اکا پیھر

اس قبرکے ملتھے پیسجاہے کوئی کنتی یا وہ ہے مرے سینے کے بن باسس کا پیھر

مكن تهبي سيم سنخ نه بيوزلسيت كا چېره مرشحف لي مانخه بين ياسس كا... پتقر

يوں تو دلِ النسال په ہیں چھر کئی شاغل ليکن نہیں ہے ببیت کی لُوباسس کا بچھر ر قت وہ زلیت کا سبھالا ہے تب ری محبت میں جو گزارا ہے

0

کم بئے جت آبی اس پر نوٹ کم مول ہم حاصلِ عشق غم تمہسالا سے

تم کو ثایر بہت نہیں لیکن ہم نے اکثر مجب یں پکارا ہے

تھوم اکٹول گا ہیں ہی کے اے ساتی محصر کو کافی ترا اسٹارہ سے

حیوسکے آج تک بنرہم جھکو رقم سجی گویا فلک کا تاداہیے سشاعری اصل میں ہیں کو یمکنی پھر بھی ہم کو یہ لفظ بیارا ہے

جستنا فنکاد کو دبایا گسیسا نن نے امّن اسلے ابھاراسے

رشمنوں کی نہ پوچھو کے سشاغل ہم کو خود دوستوں نے مارا ہے

C

چھوٹرا تھا آپ نے ہمیں جس مور پر دنباب مم پر کھکی وہیں سے مراک رنگزرخیا ب چرے مے خودہی جھانکے کا اندر کا آدمی يہلے ملائيے گا نظرے نظر جنا ب یی پی کے انشک ایک ہمندر شاہے دل کیا تعیرے اس کے اسکے کوئی جیٹم تر جناب شايديس اس كنواب مين أيا توجاك المصا ورنه انجى تو دور بهبت ہے سحر حباب کچیراورہم پیانق ونظر کی نظر پر سے كيم اور زنگ لائن ير لين بهت رخماب شاغل كانام الجعال كے كيا ليئے گا كوئى ر المام طرانا مور خباب

بهيكار ميرب دوست روابات كوته بياك دنیا بدل گئے ہے جیل اب توکھی اورباط دوتلے تھلے ماتھ کوئی نامراد ماسے فعلول كوشب مي شب اين كوئى لے كيا ہے كا سورج کو لینے سٹر بیر لئے گھوٹتے ہیں ہم اب ظلمتوں کی کھائی کوہم لوگ دیں گے پاط احباب جب كدم يوكئة ماحنى يرمست بسب میلئے گا ہم بھی آج بہن لیں پراناطاط بہتی ندی بیراس کی بیاسول کا ہے، بجوم خشکی میں اس سے دور ہیں خود اسکے لینے باط شعری سفریں کیا ہوا مشاغل نہ پوجھئے صنعت گری کی دھن میں غزل ہوگئی سپاط ہرسمت مجھ کو پانی کا سایا دکھائی ہے عالم شام کہرا ہی کہرا دکھائی سے

ا پنانیت کی کاش میر معراج باُول میں میرا جنبی میں اپنیا ہی جہرہ دکھائی دیے

ا کھول کے آگے دکھ کاممندر توہے ا یاب ایجی توسکھ کا جزیرہ دکھائی سے

ست دل تشنه 'ہونہ خشک امیدی ہیں ریت پیز فیست ہم کو دوستو صحوا دکھائی سے پیز فیست ہم کو دوستو صحوا

شاغل ادیب وتت کا شکوہ نصو*ل ہے* حب سایہ اپنا آج پرایا دکھائی دے



کون کس کے دردمیں برقابیے سٹامل کسٹ کل بین مبھی کے سامنے صدبا مسائل کا ج کل

مدنتاراس مورك عب موريريم المسكة اب بارد سامند والم منترل ساس كل

دشمنول کا ذکرید جا موقت کا سشکوه ففول آدمی بیم ایس اینا خود بی قب آی آج کل

زندگی میں ہر رو پڑتی سے گزرے ہیں ہم کون مجی مشکل نہیں ہے ہم کو مشکل آج کل

سٹائوی تو مجمد سے بیں فوب کی بات ہے کو بات ہے کو معلوں بیں کم نظرائے ہیں سٹاغل آج کل

حبم خالی ہے' جان ہے خسالی زندجی کا مکان سیسے حسالی ارے امید کے بہتیں کوئی سمس كالهبهان سيع خالى پیساس ٹاکام لوٹ آئی ہے ہے کی اکس اک دکان ہے خالی دل پرا دوربا ہے کھ ان میں عشرتوں ی جیٹ ان سے صالی بولت من مي بول الكواكس میری این زبان سے خالی

کون ہے گا دلاسا لیے شاخل میپیارتنہا 'جہان ہے خسالی بجد گیا ہے دلول کامراحساس ہوگئی ختم ذکبیت کی ہو ہائٹس بستیوں میں نہیں گزراسس کا جنگلول میں بھٹیک **رومی ہے** اس

ول شکسته ، دماغ ناکاره

ہے مالِ و فا یہی اب پاس وقت سب پر ہی بہے۔ مان موا

وقت آیا نه لس مهیں محور راس لام آئے نہ اب نظسسرکوئی

اب کیا جائے گا کیسے بن باس پی گئے یوں تو ہم سمت در بھی سشاغل ابن مجھی نہ لیکن بیاس

برگىدكى كھنى چھاۇل نەزلەنول كى كھٹاسىي بر شخص کوی دھوپ کے اس کھا ہے ہر ساكت ساكسي كوية بي افسوس يرابير سٹاید کہ وہ میری ہی طرح ٹوٹ چکاہے مختاط بہت رمناہے عدلی نفسول سے برگام بہاں جال صلیبوں کا بھیا ہے وضخصول کے بیے اسح یہ دبوارہے کیسی اُس بارکھڑا کوئی یہی سوچے رہاہے اسس شهرین سبای پرشش کے بین نوال اس شبرانا کا تو ہراک ذرہ فدلسے جینے کی دعاؤں کا مزایا تو حیکے ہیں درکا دفقط اب ہیں مرنے کی دعاہے يرفحبت حباتى في سكهايا مجع مشاغل ' ہے وہ بنی مخنور بڑاانساں موبڑا ہے'' ن بله حفارت نوریشیدا فرجب می مرحوم

اندهیری کھائی سے باہر سمجھے نکال گئیا وہ ایک کمھ مری زندگی انھیسال گیبا س دا معمّه ہی مجھولی میں کوئی طرال گیا زر<sub>ِ</sub> و حجود پرجب بھی مرا سوال گیا گرُناچاما تھا خود کو ملی نہ ضالی سیپ وه نامراد سمت رسبهی کهتگال گب وه ایک شخص جو تقا میری راه کی دیوار وه ايك عن مجه بارا سنهال كيا يرسيح ہے اپنی انا سے نہ نے سکے لیکن رفیقو! زہر تہارا بھی یا ٹھال گیے ---حمام راست *ربی مسر*یه دھوپ ہی مشاغل

مرس و جود بيرسورج بيكون الحيال كيا

یں ریگ زارِ وقت میں مطلکا کیا بہت ذروں مے ساتھ ساتھ کجھوٹا رہا بہت

باگل أسے كيئيكر اونادكرستسن كا كيون اپنے ساتے كو دہ كيٹرنا ربابہت

ہوں آگ یا ہول پانی مواہوں یا فاک ہو مجھ کو مرے وجودنے الجف دیا بہت

گومرگیا تھالیے جنم ہی پریس مگر بیکار اجل نے مرابیجھا کیا بہت

کیا پر مھتے ہو یا رول کے اس شہر کا سلوک سٹانیل ساموم دل مھی بال سپھر اگیا بہت حیات مثل گرہے ' انجیال کر دیکھو سمندروں کو غول کے کھنگال کر دیکھو

کم سے اس کے بھرے گا جواب کاکٹ کول مگرسے شرط ذرائم سوال کر دیکھو

کھلے گاتم پہ کہ جیتے جی مرناہے کیاشنے مرا جوحال ہے وہ ابینا مسال کرد کھو

مرا جو حال ہے وہ ابنا سال کردھیو خلوص اور تھی نیبت کا جنگ کلئے گا

خلوش اور بھی نبیت کا بعم ملاے کا شام نبیکیال دریا ہیں موال کر دیکھو

ملیں گے نوٹ کے مجھ سے احالے 'دکھو گے مجھے گبھاؤں سے باہر نکال کر دیکھو

بے شینے سابڑا نازک ہارا ول شاغل کہیں یہ نوٹ ناجائے اچھال کر دیکھو کرب و احساس کے ساغ کو جگایا جائے سیا نحہ مجھ کو نسیا کوئی پلایا... جائے

جھانکو مجھ میں کہ ہوں مذبات کا بہتا لاوا محمر کو بتھر کی طرح ایوں نہ سُستایا جائے

شہر کا شہرے بہروپ بجرے راہ بر راہ میرے چہرے بیر بھی اک چہرہ نگایا حالے

سب کے انگن سے گزارے گا احالاً سورج پہلے تعزلتی کی دیوار کو ادھ ایاجائے

وتت کے ساتھ تو بہتے رہے صدیوں تنال کیوں نداب دقت کومساتھ لینے بہایا جائے ہم طھری ہوئی جھیل میں پھینکا کئے پیھر یا تھنے رہے بس لول ہی حالات کے چکڑ

برشخف ہے اس دور میں راون کی طرح تو سے کون جو کہلائے محبّنت کاپیمیب

سشیشہ گھرول کی یارو حفاظت سے عزوری دلوانہ زمانہ سے سلئے یا تھ میں بیتھ سر

رہے اکثر مرسے دل ہیں رہے زخوں کی بہاری سے اکثر مرسے میں مرسے بچول کھیلے ان ہی سے اکثر

سٹ عل جی وہال پر بھی چلے ایس گے احب تم لاکھ رہو دور کہ بیں لیستی سے جاکر جن کے جہرے سے کول یاروعیال ہوتاہے ان کے سیسے میں اگر در دِ نہال ہوتا ہے

صبح کھ جاتی ہے اور شام نگلتی ہے انہیں وقت کے مارواں کو سکھ جین کہال ہوتا ہے

ہم کہ پی جاتے ہیں الٹرے ہوئے انسولینے دور دل ممسے کہال کھل کے بیال ہوالے

کوئی ہم درد غریبوں کا تہنیں دنیا ہیں بے کسوں کا توخب اسی نگراں ہوتا ہے

یہ حقیقت ہے عبارت ہے دفاہم سے مگر بے وفائی کا انہیں بھر بھی گال ہوتا ہے اس کے حلمت سرنہ کیوں لئے دکراہی اہل

دل کے حلنے سے نہ کیوں لب پرکرائیں ائیں شمع جلتی ہے تو محفل میں دھواں ہوتا ہے ہے قصوبہ آج بھی سولی پہیں لیکے شافل د ارج کے دور میں انصاف کہاں ہوتا ہے" جمار حن ورقع فن رہاہے انکھوں ہیں سرایہ وقت کا درین رہا ہے انکھوں ہیں

متال شمع سبلاگام گام دل ابب هرایک راسته روشن رماسی تصول میں

سرا جلاتے دیے دردکے الائ سیکیں مرا وجود کمکندن رہاہے انکھول ہیں

نه کمبسرول پیراط کرب کے گھنے بادل نه کب بلاؤل کاساول رہاہے انکھول ہیں

میں بھو**ل مباول بھی** دہشمن کو کیسے اع<sup>شاغل</sup> ہمیشہ وہ مرا دہشمن رہا ہے انکھوں ہیں

غم دفاکی راه کا گاس دل بن کیا رکھتا ہول ہی سراغم ونسیای منزل کا بیت، رکصت بهول میں انشک کے الجم عنول کے جاند ان فول کے جراغ ان ہے اپنا آج گھر آنگن سسجار کھتا ہوں میں ىشب چىلەھ روتا ہول تا رىجى مىئ شبنم سا مگر دِكَ نَكِلَةِ مِيمُول سَاجِهِره كَفِيلًا كِمَنَا مِولَ مِن مے خسبہ کے گردشیں دورال بچھے کچھ آج مجی دل میں روشن تیرے راغوں کا دیا رکھتا ہو گیں ہوں عجب دیوانہ میں بھی رکھتھا کے شہر کا وشمنول کے واسطے نقبہ وفا رکھتا ہول ہیں میں کہ ہراک دور کے مقتل میں مارا ہی گیا لُوَّ كَيْتُ مِينٌ مِجْمِ عَمْ كِيا خْدَا رَكُفْتَا بِبُولَ مِنْ بے لیتیں سٹافل مجھے باوں کا بین وادیم سنر ار سی کے آگے فن کا آئیے ندر کھتا ہوں میں

دعا مانگی ہے ابناہم نواسسنسار ہوجائے بہت مکن ہے سالاسٹہرائیا یار ہوجائے

بہت میں ہے سالاستہرائیا یاد ہوجائے دعاکناک موراے حدال کرکار احاکال

دعا کرنا کہ بیں سارے جہاں کے کام آجائوں دعا کرنامسیحاسب کا پرسیسار ہوجائے

پخصا ورہوگی انسال بچھ پہ رفعت سارعالم ک اگراد بخیبا تری گغستار کا معیار ہوجلئے

حبوٰل میراینه مجھ تک ہی ت*ھیں جدوش*ے یارو جنوں میرا یہ دستمن کے گلے کار مإر سوجلئے

مست خلوص دات ہے آس میں نہ شاغل حذبہ خد تو کیسے کا مرال کچر آج کا فشکا رہوجائے

## المنكول كاملامل

اے کاش جھے دھنگ سے جینا آیا مرزخم کو ہنستے ہوئے سینا آیا مل حیاتا ہراک گونٹ پرامرت کامزہ اٹکول کا پلایل مجھے بیت ایا سینے ہیں اک ہلکی سی جیمین باقی ہے اک اس کی دھندلی سی کران باقی ہے اے دوست بیرے لینے تغافل بیر بھی وہ سوز محبّت وہ لگن باقی ہے

ہر درد ہے اب دل کا انجرنے والا ہرز تم ہے سینے کا نکھرنے والا ہرسمت دیئے غم کے حبلائیں آؤ انساں کا مقدر ہے منورنے والا سر درد میں اک لطف نیا یا تا ہوں ہرغم یہ غزل ایک نئ گاتا ہوں اے درد وغم یاد تقدق تیرے دنیا کے ہراک غم سے گذرجاتا ہوں دنیا کے ہراک غم سے گذرجاتا ہوں



.





.

--

 $\bigcirc$ 

دنیانے ہیں یا دوستایا ہے بہت سینے پیرسدازم لگایا ہے بہت سے ابی ہسنی مع لیے اک نفرت خاص کم بخت نے ہر کمحہ دلایا ہے بہت سے

ہر درد پیہ اوروں کے محیل جاتا ہول ہر غم کے دلاسے پیہ بہل جاتا ہوں بھو کا تاہے اپنچل کا سدا مجھکو سلوک پیر میری سشرافت ہے سنھل جاتا ہوں

کے دفعت تہذیب بھے دیکھ لیا کے اوج تمدّن کھے ہم نے پرکھا ہے یہ بھی اک اندازِ ترقی سٹ پر انسال ہی کی نظول سے بے انسان گرا

## مربیجی فوی جبتی

کھولوں کی طرح رہنا ہے سب کو کھول کے لوٹین نہ کمجی دوستو رہنے دل کے اس ولیس کی ایکائی " پہائے نہ کمجی آبخ اس کے بے مزامل کے ہے مزامل کے ہے مزامل کے مرابل کے جے مزامل کے

وران کاسبق سب کو پڑھانا ہے ہمیں گیتائے پاٹھ سب کوسنانا ہے ہمیں دسیناہے ہمیں ہشتی کاسندلیہ میر مجہارتی کو "ایکا" سکھاناہے ہمیں

ملم مہوکہ ہندو ہوکہ سکھ عیبا نی اسب کی ہے۔ اس بات میں اب انجھائی اسب کی ہے اس بات میں اب انجھائی الے خور ہے کا یہ اور انجھائی اللہ کا کہ میں کو میں جل کے پہاں " ایکائی"

ہر ذرہ ہمآلہ نظراتا ہے مجھے مر قطرہ بھی گنگا نظراتا ہے بچھے قربان ترے دیدہ قبدر وعظمت بیتقر بھی تو ہیسرا نظرا ماہے بچھے **مزرا محرس** شهنشاه دبای صخرت امجه شین امهیدی دفات پر

> اب فلسفُر زلیت کا پیغیام گیا مہبائے تقوی کا بھارجام گیا ہے متورب ہرسودکن میں میں ہے ہے " اکسعدی اردوگیا خیام گیا

وه حاصلِ رنگین بهیانی ند... رماِ فتکارِ ادب، غهیرتِ ما می نه رما افتار ادب کمیاستاهِ رباعی امید افترس که ایباستر معرِ ثانی نه رما

وہ مشاعر وسرتان بخن ہم ہیں نہیں وہ شعب اوا مصاحب فن ہم ہیں ہمیں تھی دصوم بڑی ستعروادب ہیں حب کی کے وائے ! وہ عندلیب دکن ہم ہیں ہمیں

## نياسار نيانعمه

چیرطرسازیو ، نبیا نغمرسنا گاننی دهن اور ننی تانین اط سینهٔ بزم کهن میں بھر اتبح اور دیار فن پہ اک جبرت کھلا

شاغل



IND سرول نیاان اس مری با تیس ننگ دن نئے میرے ، مری راتیں نئی برسحر میرے لئے پیفیام او ت م ہرا لائی ہے سوغایق نئی تب رہ 'وہنی کو درختاں سر تو لوں روحِ افسردہ کو تا بال نمر تو لول بيمونك طوالول ظلمت نعلوت نديم بجفتی ہستی میں چراغباں کر تولول نغمه شوق گارم بون میں ۴ غنجيئه دل ڪھيلا رہا ہوں ہيں بزم میں بیے بیا قیامت اک زر ہے گئے حیل میں لگارہ ہول میں یہ تراحب نازنیں مجوب نرم ونازک کلی۔سے ملتاہے تُوكُه مرمركا أكـــهسنم كُويا تجھ کو ہر کمی میں نے لوج اسے

ہے قیامت ہرستحرمیرے کھے اور بیغیامِ احبلِ برسشام ہے فرصتِ غم ایک کمحہ بھی ...' نہیں زندگانی کسیا اِنسی کا نام ہے میع حصیت ہیں شام مرتے ہیں لول لیسر زندگان کرنے ہیں کون سمجھے گا پہر کہ روز و شہب کیے سے آغل کے اب گزرتے ہیں زندگی سبحیے ایک محسراہے در د کی دھوپ میں سیلے ہے اسس ہے مقدر سرا دمی کا ....مین رميث كممالسينا اورسيينا يهاكس چھائوں کوئی' کوئی انجیسل کھی نہیں کوئی سیا په کوئی گیسو بھی ہنسیں دھوپ میں بھٹکے کوئی کپ تک بتا ز نبیت بن باسس ہے اور تو تھی نہیں

فطعات اردو

تاریخی، <del>تهذیبی قومی اور کانی نظرمایت کے</del>ذیر اثر

۔ ہے میں اردو زبال اگر اپنی ابنی تہذیب کی ہے گر لو نجی ہو کس کی لبت کا عہد کری ہے اگر جیہ یہ ور فر کو می

بولی اردو بہیں ہے پروکسی مے جبز محبومی اسس کی بھارت ہی اصل اسس کی اگر سمجھتی ہے مشاعری ریکھیے کا خستروکی

نکعة سجھائے اس نے قرال کے نکعة سجھائے اس نے قرال کے

تعلقے بھھائے اس کے فران کے گائے گئیتا کے باطھ بھی اس کے سہشتی کا بیسام سے اردو اس نے جیناس کھایا ؓ ایکے سے

ہر طرف می ہے رسیلی صدا سے محطری بولی کا یہ راگ سیا نعنگی کسس کی پوچھتے کہیا ہو معظے مصر والی ہے برج محالثا

## . قطعات عيد

سینے میں سو چراغ جل اسطے سمج گرشیری دید ہوجہاتی گیت ہونوں یہ سومجیل آسطیے گر وطن میں یہ عسیب سوجاتی

مم کوجبام کول پلا نه سکی درد وغم باشیط محملا نه سکی ساے کہ بچوری ہو محصسے تہ جبسے اسح تک میری عبید انه سکی

--- المضلش! طهر دم ذرا لوب میں ہم نواوں میں ہم نواوں کی باد ہم تی ہے۔ عمید عمید عمید عمید عمید کا میں اسلامی کا میں اسلامی کی میں کا میں کی کا میں ک